(۲7)

## یوم التبلیغ کے متعلق ضروری ہدایات

(فرموده ۱۳ - اکتوبر ۱۹۳۳ء)

تشمد ' تعوّذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

پچھے سال مجلس شوری کے موقع پر جماعت کے نمائندوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال ایک یوم التبلیغ احمیت کیلئے اور ایک یوم التبلیغ اسلام کیلئے مقرر کیا جایا کرے۔ یوں تو مومن کیلئے ہر دن یوم تبلیغ ہی ہو تا ہے۔ کیونکہ رسول کریم الشاہائی مقرر کیا جایا کرے۔ یون تو مومن کیلئے ہر دن یوم تبلیغ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول کریم الشاہائی فرماتے ہیں کہ جو شخص حق کے پہنچانے سے خاموش رہتا ہے وہ گویا شیطان اخرس ہے اللہ اب کون مومن یہ بہند کرے گا کہ کوئی دن اس پر ایبا آئے جب کہ وہ شیطان کہلائے۔

پس ہر مومن اپنا فرض سجھتا ہے کہ وہ پیغام حق جو خداتعالیٰ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کیلئے نازل ہوا حتی الوسع لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ خواہ قلم سے پہنچائے 'خواہ زبان سے اور خواہ عمل سے۔ گر بہرحال اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ پس یوں تو تبلیغ ہر مومن کا فرض ہے۔ اور بینی طور پر میں کمہ سکتا ہوں کہ ہر سچا مومن ہرروز تبلیغ کرتا ہی ہوگا۔ لیکن بعض کمزور طبائع الی ہوتی ہیں جو بیدار کئے جانے کی مختاج ہوتی ہیں۔ اور اس بات کی منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں تبلیغ کرنے کی تحریک کرے۔ گویا عملاً اس بات کا انتظار کررہی ہوتی ہیں کہ کوئی آگر انہیں جگائے۔ سونے والے دو قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے ماتحت مونا ہوتا ہے اور ایک وہ جو خود سونے کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جن کے قضہ میں نیند ہوتی ہے '

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیند ان پر غالب ہوتی ہے۔ وہ آٹھ نو بلکہ دس بجے صبح تک سوتے رہی گے۔ کیونکہ جتنا کوئی شخص نیند کو برھانا جاہے اسی قدر وہ برھتی چلی جاتی ہے اور حسل زیادہ ہو تا جاتاہے- ایسے لوگوں کو اگر کوئی دس بیج بھی جگائے تو وہ سستی سے آتکھیں طتے جمائیاں اور انگرائیاں لیتے اُٹھیں گے- اور یوں معلوم ہوگا کہ گویا انہیں سوئے ابھی دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ جگادیا گیا۔ مگر دو سرا شخص جس نے نیند کو اپنے قابو میں کیاہو تا ہے۔ اگر اس کے سوتے ہوئے پاس سے بھی کوئی شخص گزر جائے تو وہ جاگ اُٹھتا ہے خواہ شروع رات میں کوئی گزرے یا آخر رات میں۔ نہی کیفیت روحانی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایے ہوتے ہی کہ آپ ہی آپ ان کی آنکھ کھلتی رہتی ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد وہ جاگتے ہیں۔ اور اگر وقت نہیں ہوتا تو پھر سوجاتے ہیں۔ پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ذکرالئی کرلیتے ہیں۔ یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے گزرنے سے تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جوانی کا غلبہ ہو تا ہے اور وہ سوئے چلے جاتے ہیں۔ گروفت پر اٹھ بیٹھتے ہیں جیسے تہجد کی نماز یا فجر کی نماز کے وقت۔ تو جیسی جیسی کسی کو توفیق ہوتی ہے' اس کے مطابق وہ جاگ اُٹھتا اور اپنے کام میں مشغول ہوجاتا ہے۔ گر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سوئے چلے جاتے ہیں اور نہیں جاگتے جب تک کوئی شخص انہیں آگر نہ جگائے۔ ای طرح رومانیت میں بھی ہو تا ہے۔ مومن تو سب کہلاتے ہیں مگر تبلیغ اور روحانیت کی ترقی کی طرف بعض لوگ توجه نهیں کرتے۔ جب تک کوئی شخص انہیں توجہ نہ دلائے۔ ایسے لوگوں کو بھی سیرٹری تبلیغ بیدار کرتا ہے ' بھی پریذیڈنٹ بیدار کرتا ہے۔ یہ لوگ انگزائیاں لیتے آئکھیں ملتے اور سُستی ظاہر کرتے ہوئے اُٹھتے ہیں۔ اور جیسے نیند کا متوالا کہتا ہے بیہ بھی کہتے ہیں اتنی جلدی کیا ہے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں زیادہ دہرِ تو نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دہرِ بیٹھے رہیں گے' جیران ہوں گے کہ ان لوگوں کو جلدی کی کیوں فکر ہڑی ہے۔ اور جب زیادہ اصرار کیا جائے گا تو اُنٹھ بیٹھیں گے- اور دوسروں کے ساتھ مل کر تبلیغ میں مشغول ہوجائیں گے-

غرض الی طبائع کیلئے ضروری ہے کہ بیداری کے سامان مہیا کئے جائیں۔ اور ایسے ہی سامانوں میں سے ایک تبلیغ کا ون بھی ہے۔ چو نکہ اس دن ساری جماعت فیصلہ کرلیتی ہے کہ وہ تبلیغ میں حصہ لے گی اس لئے سُت لوگ بھی اُٹھ بیٹے ہیں۔ خواہ وہ شکایت ہی کرتے ہوئے اُٹھیں' احتجاج کرتے ہوئے اُٹھیں' احتجاج کرتے ہوئے اٹھیں۔ مگر بسرحال اُٹھ بیٹے ہیں اور تبلیغ میں مشغول ہوجاتے

ہیں۔ اسی طرح اس دن یہ بھی پیۃ لگ جاتاہے کہ منافق کون ہے اور سُت کون۔ کیونکہ منافق اور ست آدمی میں بظاہر فرق نہیں ہو تا- رسول کریم الفاقائی نے منافق کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ عشاء اور صبح کی نماز میں نہیں آتاہے - ست آدمی بھی ان نمازوں میں نہیں آتا-اور بظاہر سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں نہ آنے والوں میں سے ست کون ہے اور منافق کون۔ تبلیغ کا دن اس امتیاز کو بھی ظاہر کردیتا ہے۔ ست آدمی کے سامنے جب تبلیغ کرنے کا سوال آئے گا تو وہ بہانے بنائے گا۔ کھے گا تبلیغ ہر روز ہی ہونی چاہیے' صرف ا ایک دن تبلیغ کیلئے مخصوص کر لینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اس قتم کی باتیں کرے گا کہ خیال آئے گا وہ ہرروز ہی تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ حالائلہ وہ اس دن کی تبلیغ سے بیخے کیلئے اس فتم کی ماتیں کررہا ہوگا اور خود بھی ہی سمجھے گا۔ گر کیے گا دوسروں سے ہی کہ ایک خاص دن مقرر کرنے کی کیا ضرورت بھی؟ اس طرح فساد بربھے گا۔ جھٹڑے ہوں گے۔ اور لڑائی ہوجانے کا بھی امکان ہے۔ مگر جب اس بر زیادہ زور دیا جائے گا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ کیے گا اچھا تھم جو ہوا تبلیغ کیلئے چل پڑتے ہیں۔ گو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دن کو تبلیغ کیلئے کیوں مخصوص كرليا كيا ہے- اس طرح لوگوں كے كہنے سے المقتا اور تبليغ كيليح فكل كھڑا ہوتا ہے- اس كے مقابلہ میں منافق آدی صرف اعتراض کرے گا اور تبلیغ کیلئے نکلے گا نہیں کیونکہ تبلیغ کیلئے نکلنا اس کیلے موت ہے۔ اگر ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کیلئے تبلیغ کیلئے نکل بھی بڑے گا تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ وہ لوگوں میں تبلیغ نہیں کررہا ہوگا۔ بلکہ کہیں تو وہ لہوولعب میں مشغول ہوگا۔ کہیں اس شکایت میں مصروف ہوگا کہ یہ اسلام کیلئے اتحاد کے دن تھے مگر انہوں نے خوا مخواہ فتنہ ڈال دیا۔ اور دوسروں کو اینے اندر شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ نام کا تو احمدی ہو گا مگر اس کے اعمال ظاہر کر دیں گے کہ وہ احمدی نہیں بلکہ منافق ہے۔ تو تم از تم اس دن کابیہ بھی فائدہ ہے کہ اس طرح سُت اور منافق آدمی کا پیۃ چل جاتا ہے۔ پھر تمام لوگوں کی مجموعی طاقت میں بھی ایک برکت ہوجاتی ہے۔ جیسے عمرہ ہمیشہ ہی ہوسکتا ہے۔ مگر جج کیلئے خداتعالیٰ نے ایک دن مقرر کردیا۔ جس میں ہر صاحب استطاعت شخص مکہ میں جاتا ہے۔ اس امری برواہ نہیں کی گئی کہ جب سب لوگ استھے ہوکر جائیں گے تو غیروں کو انگیہ خت ہوگی اور دشمن کے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔

پس باوجود اس کے کہ یہ اعتراض حج پر بھی ہوسکتا ہے اور باوجود اس کے کہ بیہ

اعتراض جمعہ پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جمعہ کے روز بھی تھم ہے کہ لوگ اکٹھے ہوکر نماز یر هیں اور اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ پھر عیدین پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں بھی حكم ہے كه اردگرد كے گاؤل والے ايك خاص جكه اكتفے ہوكر عبادت كرين- اسلام نے ان امور کو قائم رکھا ہے۔ اس کی وجہ میں ہے کہ اتحادِ عمل سے برکت بیدا ہوتی ہے۔ فرداً فرداً بھی بیشک لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن ذہنی طور پر اگر یہ خیال نہ ہو کہ سارے ہی تبلیغ کررہے ہیں تو برکت میں کی آجاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیہ خیال کرے گا کہ آج ہر شخص ہی تبلیغ کررہا ہے تو وہ سمجھے گا کہ آج مقابلہ کا دن ہے۔ اور وہ کو شش کرے گا کہ تبلیغ میں دوسرول سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اور اس طرح روزانہ کی نسبت زیادہ عمر گی ہے تبلیغ کے فرائض سرانجام دے گا۔ پس یوم التبلیغ ایک نمایت ہی ضروری دن ہے اور اس میں فتنہ کی کوئی صورت نہیں۔ مگر اس میں بھی شبہ نہیں کہ ہم اینے اعمال سے اس میں اعتراض کی ورت بیدا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض کی طبائع جوشیلی ہوتی ہیں۔ گو مقصد ان کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہ ہو۔ مگر جوش کی وجہ سے ناجائز بات ان سے ظہور میں آجاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی " کے متعلق آنا ہے۔ کہ جب رسول کریم القلاماتی فتح مکہ کیلئے تشریف لارہے تھے تو حضرت عباس " نے ابوسفیان کو بکڑ کر رسول کریم القلامائی کی خدمت میں پیش کیا۔ جس وقت اسلامی کشکر آگے چلا تو ابو سفیان کہنے لگا۔ میں بھی و نیھوں کشکر کتنا بڑا ہے۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ کشکر کا ہر حصہ اینے اینے پھریے اور جھنڈے کے نیچے جارہا تھا کہ اتنے میں ایک انصاریوں کا وستہ گھوڑے دوڑاتا ہوا پاس سے گزرا- وہ انصاری اس شان اور تبحتر مے سے جارے تھے کہ ابو سفیان یو چھنے لگا ہیہ کون ہیں- سالارِ لشکر نے بھی بیہ سن لیا- وہ کہنے لگا- ہم کون ہیں؟ اس کا ابھی پبتہ لگ جائے گا جب ہم مکہ پہنچ کر تمہارے رشتہ داروں کی کھویڑیاں تو ڑیں گے۔ اس نے رسول کریم الکھانی سے شکایت کی کہ آپ تو کہتے تھے کہ مکہ میں خون نہیں بہایا جائے گا کیکن یمال ابھی سے جبکہ مکہ میں کشکر پہنچا نہیں- کھوپڑیاں تو ڑنے کے ارادے ہورہے ہیں-رسول کریم الکالی نیج نے اس صحالی کو معزول کردیا اور اس کے بیٹے کو سالار لشکر بنادیا ہے - اس طرح آپ نے قبیلہ کے احساسات کا خیال بھی رکھ لیا اور قصوروار کو سزا بھی دے دی۔ جس شخص نے یہ فقرہ کما وہ منافق نہیں بلکہ مومن تھا لیکن جو شیلی طبیعت رکھتا تھا۔ ای طرح

حضرت عمر رفاش کی بھی بری حوشیلی طبیعت تھی - جب بھی کوئی ناپندیدہ بات ویکھتے فوراً الوار لے كر كورے موجاتے- اور رسول كريم الفائلي سے عرض كرتے- اجازت مو تو سركات روں۔ تو بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں جن میں جوش ہوتا ہے۔ وہ مخلص ہوتے ہیں مگر طبیعت کا جوش انہیں غلط راہ ہر چلادیتا ہے۔ پھر کئی شرارتی بھی ہوتے ہیں جو ہم میں مل جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح لڑائی کرادیں۔ مجھے یاد ہے قادیان میں ایک دفعہ میں گھر کے اس کمرہ میں بیٹیا ہوا تھا جو گلی کے اوپر واقع ہے کہ یکدم مجھے شور کی آواز سنائی دی- میں نے دیکھا تو کچھ لوگ برانے بازار کی طرف بھاگے جارہے ہیں- میں نے آواز دی کہ کیا ہوا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ آواز دی گر انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ پہال تک کہ وہ نصف گلی تک پہنچ گئے۔ میں نے پھر آواز دی۔ تو مولوی رحمت علی صاحب جو اَب جاوا میں مبلّغ ہں' اُس وقت طالب علم تھے کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے اطلاع آئی ہے کہ نیرصاحب کو بازار میں ہندوؤں نے ماردیا ہے۔ اور کئی احمدیوں کو بھی زخمی کردیا ہے۔ میں نے کہا اگر نیر صاحب کو ہندوؤں نے مار دیا ہے یا اور وس بیس احمدیوں کو مجروح کردیا ہے تو اس پر کوئی کارروائی کرنا میرا کام ہے تمہارا نہیں- تم آگے مت جاؤ- میرے اس کھنے پر وہ کھڑے تو ہوگئے مگر میں نے دیکھا کہ وہ اور دوسرے لڑکے غصہ سے اس طرح تھر تھر کانپ رہے تھے کہ معلوم ہو تا تھا کہ ان کے جسم کی ہر ایک بوٹی جوش غضب کے نیچ ہے۔ تھوڑی ہی در ٹھمرے ہول گے۔ کہ ب اختیار وہ پھر دوڑ بڑے - میں نے پھر آواز دی مگر انہوں نے نہ سی - پھر یکارا تو انہوں نے پھر بھی نہ سنا۔ یمال تک کہ وہ اس موڑ پر پہنچ گئے۔ جمال پہلے درد صاحب رہتے تھے۔ میں نے اُس وقت سمجھا۔ اگر اب بھی بیہ نہ رُکے تو میری نظرے او جھل ہوجائیں گے۔ اور پھران کا ز کنا ناممکن ہوگا۔ اس کئے میں نے کہا۔ اگر ایک قدم بھی تم نے اب آگے بڑھایا تو میں تم سب کو جماعت سے خارج کردوں گا- میرے اس کہنے پر وہ زک گئے- بعد میں معلوم ہوا کہ ا یک غیر شخص دوست بن کر آیا۔ وہ کہنے لگا نیر صاحب مارے گئے ہیں۔ اور دس ہیں احمد ی ہندو بازار میں تڑپ رہے ہیں- حالانکہ نیر صاحب اُس وقت گھر میں آرام سے بیٹھے تھے- اور باقی احمدیوں میں سے بھی کوئی شخص وہاں نہ تھا۔ اور نہ کسی پر حملہ ہوا تھا۔ محض جھوٹ کسی نے یہ بات اُڑادی تاکہ سنتے ہی احمدی لڑ پڑیں اور مخالف مقدمہ دائر کردیں کہ احمدی فساد کرتے ہیں۔ اگر میں ان کو روک نہ دیتا تو بازار میں پہنچنے سے پہلے اگر رستہ میں ہی کوئی ہندو

مل جاتا تو اس سے لڑائی ہوجاتی۔

غرض حوشيلي طبائع جوش كي حالت مين نتائج كو نهين ويحقين - پير بعض وفعه أكساني والے کھڑے ہوجاتے ہیں- اور اس طرح فساد ہوجاتاہے- پس میں جہاں بیہ نفیحت کرتا ہوں کہ تبلیغ کے دن کو وفاداری' دیانتداری' اخلاص' تقویٰ اور شجاعت کے ساتھ نیاہنا چاہیئے اور اس طرح تبلیغ کرنی چاہیئے کہ گویا تم نے آینے فرائض کا حق ادا کردیا۔ وہاں میں یہ بھی نصیحت كرتا مول كه ايبانه موكه تمهارك جوشول سے كوئى شخص ناجائز فائدہ اٹھائے- اور يوم التبليغ بجائے مفید ہونے کے مفر ہوجائے- حفرت خلیفہ اول اینے ایک عزیز کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ کہ وہ بری جوشیلی طبیعت رکھتے تھے۔ ایک دن کوئی رکیس آپ سے ملنے آیا۔ اس کا یاجامہ ذرا لمباتھا اور مخنوں سے نیچے بڑتا تھا۔ نہ معلوم اس نے تبحتر کی نیت سے لمبا رکھا ہوا تھا یا لمیا بن گیا تھا۔ جب وہ ملنے کیلئے آیا اور مجلس میں بیڑھ گیا۔ تو فرماتے میرے اس عزیز کے ہاتھ میں مسواک تھی- اس نے وہ مسواک اس رئیس کے پاؤں پر آہستہ آہستہ مارنی شروع کی- اور ساتھ ساتھ اس حدیث کے عربی الفاظ وُہرانے شروع کردیئے جس میں آتا ہے کہ وہ نہ بند جو ٹخنول سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ وہ مسواک مار تاجائے اور کہتا جائے۔ یہ آگ میں ہے' یہ آگ میں ہے- آپ فرماتے ہیں تھوڑی در یو وہ رئیس میرے لحاظ سے حیب رہا۔ آخر اسے یہ ذلت محسوس ہوئی کہ محفل میں اس سے یہ سلوک کیاجائے۔ اس نے نمایت بی غصہ سے کہا۔ مجھے کس بیو قوف نے کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں' میں مسلمان نہیں۔ وہ جانتا تھا، کہ جب تک میں اینے آپ کو مسلمان کہتا ہوں یہ حکم مجھ پر جاری رہے گا۔ اس لئے ایک بی صورت ہے اور وہ بی ہے کہ میں اینے مسلمان ہونے سے انکار کردوں۔ بیر ایک چھوٹی سی ابت تھی مگر غلط طریق پر پیش کرنے ہے اس شخص کو پہلی حالت سے بھی خراب کردیا۔ تو تبلیغ کے بھی ڈھنگ ہوتے ہیں۔ گو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تبھی سختی نہیں ہونی چاہیئے۔ بعض جگہ اسلام سختی کا حکم بھی دیتا ہے- جیسے بعض دفعہ والدین کو بچوں پر' مردوں کو عورتوں پر اور عورتوں کو خاوندوں پر ایک حد تک سختی کرنے کی اجازت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے اگر کوئی مرد تہجد کیلئے اُٹھے اور اسے اپنی بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا ڈال کر جگانا پڑے تو اس طرح اسے تبجد کیلئے جگائے۔ اس طرح اگر بیوی کی آنکھ کھل جائے تو وہ بھی پانی کا چھینٹا ڈال کر خاوند کو جگاسکتی ہے ہے۔ گویا ایک حد تک دونوں کو ایک دوسرے پر سختی کی اجازت ہے۔ پھر

استاد کو شاگردوں بر' مالک کو مملوک پر اور والیوں کو اپنے اپنے حلقہ کے لوگوں پر ایک حد تک سختی کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن جہال سختی کا کوئی حق نہیں راہ چلتا مسافر ہے' برابر کا دوست ے' افسر ہے' کسی قوم کا سردار ہے' بڑا آدمی یا کوئی غیر متعلق ناواقف ہخص ہے' وہال اگر آدی سختی ہے کام لے گا تو یقینا الیی سختی فتنہ و فساد کاموجب ہوگ۔ پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس دن کو نمایت محبت اخلاص اور تقوی کے ساتھ گزارنا چاہیئے۔ اور کوئی الیم حرکت نہیں کرنی چاہیئے جس سے فساد ہو۔ مثلاً میرے نزدیک میہ بھی ایک غلط طریق ہے جے اختیار كرنے كا كوئى فائدہ نہيں كہ جلوس نكالا جائے- جلوس تبليغ كا حصہ نہيں- اور اگر حصہ ہوتا تو رسول کریم الفائلي تبلغ كيلئ ضرور جلوس نكالتے - مر آپ نے مجھى جلوس نہيں نكالا - جلوس اور اغراض کے ماتحت نکالے جاتے ہیں- مثلاً اگر و شمن ہم سے لڑتا ہو دِق کرتا ہو- تو فوجی رنگ میں اس پر رُعب بھانے کیلئے ایک وقت جلوس بھی مفید ہوسکتا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر جلوس کا نکالنا یا اینی طاقت کے اظہار کیلئے کوئی طریق اختیار کرنا ثواب کا موجب ہوجاتا ہے۔ جیبا کہ رسول کریم الا اللہ جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کیلئے تشریف لائے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا۔ کہ وہ اکر اکر کر چل رہا ہے۔ آپ نے اس سے بوچھا تم اس طرح کیوں چلتے ہو- اس نے کما یارسول الله راسته میں ملیرا کا زور رہا- ہم میں سے بہت سول کو بخار نے آگھیرا-یہ خبر کافروں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم جھکے چلیں تو یہ خیال کریں گے کہ مسلمانوں میں کوئی طاقت اور جمت نہیں۔ پس میں اکڑ کر چاتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ جم ان کے مقابلہ کیلئے تیار ہیں- رسول کریم الفاقاتی نے اس صحابی کی اس گفتگو کو پیند کیا اور فرمایا الله تعالى كو بھى يه بات پند آئى ہے ك - تو بعض جكه اكرنا بھى مفيد ہو تا ہے مگر مرچيز كا موقع اور محل ہوتاہے۔ جب دشمن ہم ير زعب ڈالنا جائے 'وہ گرانا اور ذليل كرنا جاہے 'اس وقت اگر ہم نڈر ہو کر چلتے ہیں' جلوس نکالتے اور اپنا رُعب قائم کرتے ہیں تو یہ جائز ہوگا۔ مگر تبلیغ لڑائی کا وقت نہیں ہوتا ہے تو لجاجت' منتیں اور ترلے کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بھلا سوچو تو اگر کوئی مخض کسی ہے جاکر کھے کہ پییہ دو- ورنہ تمہارا سرپھوڑ دوں گا تو کیا اسے پییہ مل جائے گا۔ سوالی کو تو ترلے ہی زیب دیتے ہیں۔ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں سے ایک دان' ایک صدقہ' ایک خیرات طلب کرتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کی ان کے دل کی' ان کے ایمان کی۔ گو اس کے بدلہ میں ہم ایک نہایت قیمتی چیز انہیں ویتے بھی ہیں- اور حقیقی

ایمان کی دولت سے انہیں مالامال کرتے ہیں۔ مگر جب وہ بات کررہے ہوتے ہی اس وقت تو وہ اُس کو ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ پس سب سے پیاری اور قیمتی چیز ہم ان سے مانگتے ہیں- ان کا دل ان کادماغ اوران کی جان اینے قضہ میں کرنا چاہتے ہیں-ایسے موقع پر اگر ہم لٹھ لے کر کھڑے ہوجائیں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ ترلے کے مقام پر اٹھ کتنی بُری چیز معلوم ہوتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ جب تم تبلیغ کرنے کیلئے نکلو تو تمہارے ہاتھوں میں سونٹانہ ہو- بیہ تو میرا تھم ہے اور ہر مخلص احمدی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں سونٹا رکھے۔ بلکہ میرا مطلب بیہ ہے کہ سونٹے کی نمائش نہ کی جائے۔ عاجزانہ رنگ میں دو سرول کے ماس جاؤ۔ تمہارے چرول سے محبت کے آثار ظاہر ہوں۔ زبان پرشریں الفاظ جاری مول- آئکھول میں نمی ہو- اور یوں معلوم ہو کہ گویا سے خیال تہمیں ترایارہا ہے کہ ایک عزیز تمهارا تاہ ہورہا ہے۔ اسے بچانے کیلئے تم آئے ہو تم اپنے ڈوستے بھائی کو بندوق کی گولی سے نهيس بچاسكت بلكه اسے سهارا دے كراپنے اور الله اليتے ہو- يمي طريق تبليغ ميں بھي اختيار كرو-یں گو جلوس سے جمال احمدیوں کی کثرت ہو وہاں دو سرے بیہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے جلوس میں احمدی جارہے ہیں۔ اور جہاں احمدیوں کا زور نہ ہو وہاں دو سرے لوگ پیہ خیال کرسکتے ہیں کہ احمدی نڈر ہوتے ہیں۔ مگر باوجود اس خیال کے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانیں گے نہیں۔ بلکہ ایس حالت میں اگر کسی غیراحدی کو گھیر لیا جائے تو اس وقت اس کے اس قتم کے خیالات ہوں گے جیسے ڈاکوؤں میں اگر کوئی شخص رگھر جائے تو اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ بظاہر تو نہی کمہ رہا ہوگا کہ ہاں حفرت عیسی "وفات پاگئے۔ مگر دل میں یہ کمہ رہا ہوگا کہ خدایا! مجھے ان سے نجات دے۔ بظاہر باتیں سنتا جائے گا مگر اصل خیالات اس کے ادھر ہی ہوں گے کہ اللی میں کس مصیبت میں بھنس گیا مجھے جلدی ان سے چھٹکارا دے۔ پس اس قتم کا طریق اختیار کرنا تبلیغ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان اتنی کمبی اور فضول بات شروع کردیتا ہے کہ دو سرا تنگ آجاتاہے۔ میں نے ملاقاتوں کے وقت دیکھا ہے بعض لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ پہلے بورا پیٹ بھر کر باتیں کرلیں۔ اور جب انہیں کما جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا تو وہ کمہ دیں کہ ایک بات اور کہنی ہے۔ پھر وہ ایک بات اس طرح کبی ہوتی جاتی ہے جس طرح ہمانے ملک میں مثل مشہور ہے کہ شیطان کی آنت کے برابر- پھروہ ایک بات ختم کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا ی ایک اور بات بھی

ہے۔ حالانکہ انہیں پہ ہوتا ہے کہ ان کا اتنا وقت مقرر ہے۔ اور اسی وقت میں انہیں تمام گفتگو کرنی چاہیئے مگر وہ پہلے بیٹ بھر کر اور اور باتیں کرتے رہیں گے۔ اور جب وقت ختم ہو گا تو انسي ايك بات اورياد آجائے گي- پهرجب وه بات ختم ہوگي تو دوسري ياد آجائے گي اور اس طرح ہاتوں میں ہے باتیں نکالتے جائیں گے یہافتک کہ ان باتوں کا نمبر آٹھ وس تک پہنچ جائے گا۔ پس بمیشہ اس امر کو مدنظر رکھنا چاہیئے کہ گفتگو سے دوسرے کے دل میں ملال بیدا نہ ہو۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ ملال دو قتم کا ہو تاہے۔ بعض لوگ تو پہلے ہی کمہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری باتیں نہیں سننا چاہتے۔ وہ شروع سے ہی توجہ نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ توجہ تو کرتے ہیں مگر جب گفتگو کی طوالت دیکھتے ہیں تو بیزار ہوجاتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ یہ امر مدنظر ر کھنا چاہیئے کہ جب بات ملال کی حد تک پہنچ جائے تو انسان خاموش ہوجائے۔ ایک ون میں کوئی شخص مانا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی شخص پہلے سے تیار ہو- اس لئے اس ایک دن میں جھے بازی اور نمائش نہیں کرنی چاہیئے۔ ہاں بیہ ضرور ہے کہ لوگ پہلے مسجدوں میں جائیں اور وہاں رو رو کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینے حق قبول کرنے کیلیئے کھول دے۔ انہیں ماتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ دلائل سمجھائے اور ہماری زبان اور ہمارے ہر کام میں ایس برکت ڈالے جس سے دوسرے متأثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ پس اسمع موکر مسحدوں میں دعائیں کرو مگر جب باہر نکل رہے ہو تو اُس وقت جتھے والی صورت نہ ہو۔ پھر تبلیغ میں اس امر کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے کہ وہ شخص جو صفائی سے کمہ دے کہ میں تمہاری باتیں سننا نہیں چاہتا اے باتیں نہیں سنانی چاہئیں۔ رسول کریم الکا کیلیج عکاظ کے میلہ میں جب تبلیغ کیلئے تشریف لے جاتے تو جمال جمال لوگ اکٹھے ہوتے وہاں جاکر فرماتے میں کچھ باتیں سانا چاہتا ہوں۔ بعض کہتے ہم سننا چاہتے ہن اور بعض کہہ دیتے کہ ہم نہیں سننا چاہتے۔ جو لوگ سننے سے انکار کرتے رسول کریم اللہ اللہ وہاں سے اٹھ آتے۔ ای طرح حضرت مسے ناصری نے بھی حواریوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی تہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سے تو اس گھریا اس شمرہ باہر نکلتے وقت اپنے یاؤں کی گرد جھاڑدو ہے۔ کیکن بعض لوگ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں تو پیہ خیال ہو تا ہے کہ ہم

لیکن بعض لوگ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم باتیں سنیں مگر ظاہر ہی کرتے ہیں کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ گویا ان کی مرضی ہوتی ہے کہ باتیں سنانے کیلئے اصرار کیا جائے اور یہ عقلمند کا کام ہوتا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ کسی کا انکار بالکل انکار ہے یا زیادہ اصرار کی خواہش رکھنے والا انکار ہے۔ بجین میں جب ہم مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ہم سکول میں جاتے اور ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز دیکھتے تو کہتے دیکھنا مجھے نہ کھلادینا۔ وہ بیہ کہتے جاتے اور ہم اصرار کے ساتھ ان کے منہ میں مٹھائی یا کوئی اور چیز ڈالتے جاتے اور وہ کھاتے جاتے۔ تو بعض لوگوں کی مراد نہیں کہنے سے دراصل ہاں ہوتی ہے۔ گویا انکار سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ تم اٹھ جاؤ ا ہلکہ یہ ہوتی ہے کہ باتیں سانے کیلئے ذرا اصرار کرو- ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو واقعہ میں سننا نہیں چاہتے- اور جو یہ کھے کہ میں سننا نہیں چاہتا اسے خدا بھی نہیں سناتا اور نہ ایسا ﴾ مخص فائدہ اٹھانے کے قابل ہو تا ہے۔ پس وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت و سبیع ہے ایک نہیں سنتا تو دوسرے کے پاس جاؤ۔ وہ بھی نہیں سنتا تو تیسرے کے پاس جاؤ۔ وہ بھی نہ سے تو چوتھ کے پاس جاؤ اگر کوئی بھی نہیں سنتا تو بازار میں کھڑے ہوکر تقریر شروع کردو۔ ممکن ہے کسی راستہ ہر گزرنے والے کے کان میں کوئی بات بڑجائے اور اسے فائدہ ہوجائے اور اگر کوئی بھی نہیں سنتا تو جیسے مسیح کے کہا اس گاؤں یا شرکی گرد اینے پاؤں سے جھاڑدو۔ اور دو سرے گاؤں میں تبلیغ کیلئے نکل جاؤ- اور ایسے طریق سے اپنی باتیں سناؤ جس میں محبت کا رنگ مایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ گویا تم زبردستی آیی باتیں سنا رہے ہو- اگر زبردستی سناؤ کے تو وہ بظاہر تو تمہاری باتیں نے گا مگر دل میں تمہیں گالیاں دیتا جائے گا- اور کے گامیں کس مصیبت میں مجینس گیا- احمدی کیسے ضدی اور نامعقول ہوتے ہیں- اس طرح احمیت کا نقش اس کے دل بر بیہ نہیں بیٹھے گا کہ احمدی نمایت مخلص ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ یہ خیال کرے گا کہ احمدی نہایت ضدی اور نامعقول ہوتے ہیں۔ پس ایبا آدمی احمدیت کی طرف ماکل نہیں ہوسکتا۔ تیسری بات بیر یاد رکھو کہ دلاکل اتنا اثر نہیں رکھتے جتنا اخلاص اور عمل اثر رکھتا ہے۔ پس یوم التبلیغ آنے ہے پہلے اس کیلئے تاری کرو اگر کسی ہے لڑائی اور جھڑا ہے تو اس سے معافی مانگو اور صلح کرلو تاکہ یہ صلح تمهارے کام آئے۔ اگر تم عاجزانہ رنگ میں حق پر ہوتے ہوئے دوسرے سے معانی مانگتے اور اس کی طرف صلح کا ہاتھ برھاتے ہو تو اس یر نہایت ہی خوشگوار اثر بڑے گا۔ اور وہ خیال کرے گا کہ احمدی کتنے اچھے ہوتے ہیں کہ باوجود قصور وار نہ ہونے کے معافی طلب کرتے ہیں۔ اس طرح احمدیت کے متعلق اس ك ول مين نهايت الجمع خيالات مول ك اور جب تم تبليغ كروك تو اس سے لازماً متأثر موكا-

دیکھو زمیندار جب زمین میں کوئی چیز ہونے لگتا ہے تو پہلے اسے بیج ڈالنے کیلئے تیار کرتاہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ہی دن میں سخت زمین پر پانی کا چھینٹا دے دینے سے وہ تیار نہیں ہو سکتی۔ پہلے زمین پر کہیں گھاس ہو گا' کہیں نسی اور چیز کی جڑیں ہوں گی۔ بھروہ سخت ہوگی اگر یونمی جے پھینک کر چلا آئے تو ہر مخص اسے بیو قوف کے گا- اسی طرح تبلیغ کیلئے بھی ہماری طرف سے اگر پہلے سے تیاری نہ ہوگی تو وہ نیج جو ہم چھینکیں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ پس اخلاص اور محبت سے لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرو تا جب تم تبلیغ کیلئے جاؤ تو ان کے دل احمدیت کے متعلق اچھے خیالات سے لبریز ہوں اور تہماری باتوں کا ان ہر اثر ہو- باقی اگر کوئی مخالف سختی کرتا ہے اور کوئی احمدی شختی کی وجہ سے بھاگ آتا ہے تو وہ بزدلی سے کام لیتا ہے۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک یہ سمجھتا ہے کہ ابھی پیغام نہیں پنجا این مقام سے سیس ہٹا اور جب دیکھتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا تو چلا آتا ہے کیونکہ واپس تو آخر آنا ہی ہو تاہے۔ رسول کریم الفاقائی کا نمونہ کی ہے آپ جب طائف تشریف کے گئے تو جتنی باتیں آپ مناسکے سنادیں- اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم باتیں سننے کیلئے تیار نہیں تو آپ واپس تشریف کے آئے۔ مگر واپس کے وقت کفار نے آپ کے پیچھے بیچے اور کتے لگادیئے۔ بیچے آپ یر پھر پھینکتے اور کتے کانتے۔ مگر باوجود اس کے رسول کریم الکالیا ہے رستہ میں کہی دعا کرتے رہے کہ الہی! ان یر رحم کر میری قوم نے مجھے بہجانا نہیں 🚣 - جو شخص بھی آپ کو اس حالت میں ر کھتا وہ خیال ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ بزدل ہیں بلکہ ہر مخض نہی کہتا کہ کیا کوہو قار ہے۔ لیکن الیی ہی صورت میں اگر کوئی مخص دوڑتا جائے پیچھے بیچے اور کتے لگے ہوئے ہوں اور وہ شور ڈالٹا جائے کہ مرگیا' مرگیا مرگیا' تو ہر شخص کے گاکہ یہ بزدل ہے۔ پس دونوں حالتوں میں فرق ہے اور ہر شخص کی حالت بنا تھتی ہے کہ وہ بزدلی دکھا رہا ہے یا بہادری- میں سے نہیں کہتا که ہر ایسے مقام پر کھڑے رہنا چاہئے جہال تشدد ہو- اگرچہ بعض جگہ کھڑا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً طائف سے تو رسول کریم اللہ اللہ واپس آگئے مگر حنین کے موقع پر آپ نے کما چھوڑ دو میرے گھوڑے کی باگ کو اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن کی طرف برھے۔ گویا آپ نے رونوں نظارے و کھلادیئے۔ ایک جگہ کچھ نیچے اور کتے آپ کے پیچھے ڈالے گئے اور آپ والیس آگئے۔ کیونکہ آپ نے سمجھا کہ آپ جو پیغام پھچانا چاہتے تھے وہ پہنچا چکے۔ مگر دو سری جگہ ۔ کہ چار ہزار تیرانداز سامنے تھے اور صرف بارہ صحابہ آپ کے پاس رہ گئے تھے' آپ نڈر

﴾ ہو کر میدان جنگ میں کھڑے رہے۔ صحابہ جوش اخلاص میں آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر رو کنا چاہتے۔ مگرآپ فرماتے چھوڑدو میں پیچیے نہیں ہٹول گاہد - وہی پیغام ہے وہی پہنچانے والا ہے مگرا یک جگہ سے واپس آگئے اور دو سری جگہ کھڑے رہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ موقع اور محل کو دیکھ کرکام کرنا چاہئے۔ ایک موقع الیا بھی آسکاہے جب کہ واپس آنا منع ہو۔ مثلًا سیالکوٹ میں جب میں نے ایک دفعہ لیکچر دیااور مخالفوں نے روکناچاہا تواس وقت میں نے مسمجھا تھا۔ میرا کیکچر بند کردینااور واپس چلے جانا سلسلہ کی جنگ ہے جے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیاجاسکتا۔ پس میں نے اس وقت نہی سمجھا کہ جاہے پھر یزیں' زخمی ہوں ہم مبدان سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ایسے موقع بھی آسکتے ہیں جب کہ واپس چلے آنامناسب ہو۔ پس موقع اور محل کے مطابق کام کرو اور بزدلی نہ دکھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ومثمن کے ول میں بھی محبت پیدا ہوجاتی ہے۔ مثلاً طائف سے ہی جب رسول کریم الطاقاتی واپس آرہے تھے تو ایک نمایت ہی اشد ترین و شمن نے جو ہمیشہ آپ کا مخالف رہا کرتا تھا جب آپ کی بیہ حالت دیکھی تو وہ خود سامنے نہ جاسکا مگر اس نے اپنے غلام کو بلا کر کہا انگور توڑ کر انهیں کھلاؤٹ - بیہ احساس بزدل شخص کیلئے تبھی پیدا نہیں ہوسکتا۔ پس بہادری دکھاؤ اور نرمی محبت اور خلوص سے دوسرول کو پیغام حق پہنچاؤ- تمہارے سامنے بیہ مقصد نہ ہو کہ تمہارا رُعب دو سرول ير بينه بلكه بيه مقصد مونا چاہيئے كه دو سرول كو مدايت حاصل مو- حضرت على رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے' نہ معلوم اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے یا صحیح واقعہ ہے بسرحال سبق آموز ہے۔ آپ نے ایک وفعہ ایک نمایت خطرناک و شمن کو گرالیا۔ جب وہ گرچکا تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی " اسے چھوڑ کر فوراً کھڑے ہوگئے وہ حیران ہوا اور کہنے لگا نہ آپ میری تلوار سے ڈرے اور نہ نیزے سے لیکن اَب جو میں نے تھوک دیا تو آپ مجھے چھوڑ کر کیوں کھڑے ہوگئے۔ آپ نے کہا اب تک میں تمهارے ساتھ خدا کیلئے جنگ کررہا تھا۔ لیکن جب تم نے تھوک دیا تو مجھے غصہ آگیا اور میں نے خیال کیا کہ اب میرا لڑنا نفسانیت کی وجہ سے ہوجائے گا' اس لئے میں نے چھوڑ ویا او یں تبلیغ کرو مگر خدا کیلئے کرو- نفسانی اغراض کے ماتحت تبلیغ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہماری جماعت کو قائم ہوئے بچاس سال ہوگئے ہیں مگر ابھی تک اس نبیت سے ہماری جماعت میں پھیلی جس نسبت سے اسے چھیلنا چاہئے تھا۔ جس کی وجہ نیمی ہے کہ بعض لوگ کمزوری

و کھادیتے ہیں اور بعض کے اخلاص میں کی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ خدا کیلئے کام کرتے تو آج بالکل اور حالت ہوتی۔

پی کوشش کرو کہ یہ دن بابرکت ہوجائے اور ہر مخص سمجھے کہ یوم التبلیغ کیا آتا ہے۔
دنیا کو فتح کرنے کا نظارہ سامنے آجاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ وہ تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ جمال چھوٹی جماعتیں ہیں وہاں بری جماعتیں قائم ہوجائیں۔ جمال کوئی جماعت نمیں وہاں جماعت قائم ہوجائے۔ نئے آدمی اس سلسلہ میں کثرت سے داخل ہوں۔ اور جو پرانے ہیں ان کی وہ خود روحانی تربیت کرکے اس مقام پر کھڑا کرے جمال کھڑا کرنا اس کا منشاء ہے۔

(الفضل ١٩ - أكتوبر ١٩٣٣ء)

له

م بحارى كتاب الاذان باب فضل صلوة العشاء في الحماعة

سے تبختر: اترا کر چلنا- نازوادا سے چلنا- تکبروغرور سے چلنا

ی فتح الباری بشرح البخاری جلد ۸ صفحه ۷ بالمطبعة الخیریة قاهره مصر

ه ابوداؤد كتاب الصلوة باب قيام الليل

يد

ے مرقس باب ۲ آیت اا

٥Λ

قه مسلم كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين

اله سيرت ابن هشام الجزء الأول صفحه ١٣٤ مطبوعه مصر ١٣٩٥هـ

╝